## ظفرا قبال كے لسانی تشكيلاتی تجربات

ظفرا قبال ہمارے عہد کا ایسا شاعر ہے جو دوسطحوں سے خلیقی میدانوں میں سرگر م عمل رہا ہے۔ اُس کا پہلامزاج " آبِرَوال " کے اردگردگھومتا نظر آتا ہے جواس کی شاعری کے تقریباً ہردَ ورمیں جھلک وكھا تا ہوال جاتا ہے۔ دوسرامزاج وہ ہے جوابے تخلیقی اثرات میں اسانی تفکیل کے زمرے میں مرتا جاتا ے۔ ہارے ناقدین نے (جو با قاعدہ ناقد نہ تھے) تا ٹراتی مخالفت اور دفاعی انداز سے دونوں مزاجوں کوایک ہی عدے ہے دیکھنا شروع کر دیا۔جس نے نئی سطح پرظفرا قبال کے'' کام'' کی تفریق نہ ہو تکی۔ اں میں کوئی شک نہیں کہ ظفرا قبال نے غزل کی صنف کو بیسویں صدی کے اختیام پر نیا حوصلہ عطا کیا۔ان ی غیراسانی تجرباتی غزلیات میں فن کی جمالیاتی قدرو قیمت کسی بھی طرح اعلاقلیقی ورثے ہے کم نہیں۔ ظفرا قبال نے اپنے تجربات کی تشکیلات کوزیادہ اہمیت دیتے ہوئے اُردوغزل میں لسانی سطح پراپی اہم شمولیت (Contribution) منوانے کی کوشش کی ہے۔ وہ بار بارا بنے انٹرویوز اور مضامین میں کہد ع بن كدوه" آب روان" كى طرح كى شاعرى پيش كر كے مزيد تھيكى لے سلتے تھے مگرانہوں نے رواتی سكەبىدىيانوں كونوژ كرنى چىز چىش كرنے كى كوشش كى ہے،اس كے ليے انہيں تىلى كى بجائے جمتيں ملى ہيں مگروہ غزل کی جس زدہ فضامیں تازہ ہوا کا جھونکا بن کرآئے ہیں۔ گویاوہ اپنے لسانی تجربات ہی کواپنے حصے کی اہم شمولیت مجھتے ہیں۔ظفرا قبال کے لسانی تجربات پربات کرتے ہوئے میہ بات یادر کھنی جا ہے كظفرا قبال كے لسانی تجربات برجی بات ہو۔ ایسانہیں ہوتا كہ كی ایک موضوع كی قدرو پیائش کے تی تقاضوں کومعیار دیتے ہوئے نتیج کے طور پر کوئی اور چیز پیش کر دی جائے۔میرے خیال میں بینقید غیرعلمی روبیہ دسکتا ہے جوجذباتی یا تاثراتی سطح پر دفاعی مدد فراہم کرتا ہے مگرعلمی سطح پر حماقت متصور ہوگا۔ عموماً ظفرا قبال كى شاعرى سنفاور پڑھنے والے حضرات شعروں كى نزاكت كى بجائے ان كى روايت سے حددرجه انحاف کوئی اہم مجھ لیتے ہیں۔ کیا کمل شعر میں اور ایک شعر میں 'تخلیقیت'' کا کچھ حقیہ آجانے

میں، کوئی فرق نہیں؟ ظفرا قبال کے حوالے ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ان کی شاعری ہی نہیں، اقبال، غالب، اورتواورميركے ہاں بھی ايك مخصوص حقد ہى ان كى اعلاشاعرى گناجاتا ہے۔ بلكه مير كے بہتر نشر تومشہور ہیں۔ اِی طرح ظفرصاحب کے ہاں بھی ایسے کلام کا انتخاب کیا جائے تو کئی شاعروں پر بھاری ہوگا۔ اليے مباحث ميں كودنے سے پہلے ہميں يہ يا در كھنا جا ہے كہ كم معيارى تخليق اور غير معيارى تخليق ميں بہت فرق ہے۔میرکے ہاں بہتر شعروں کےعلاوہ باقی کم معیاری ہوسکتے ہیں مگر غیرمعیاری نہیں۔اور بیکہنا کہ منٹوکے چندافسانے ہی اُس کا شاہ کارادب ہے باقی آج بھی سوالیہ نشان کی طرح موجود ہیں۔ یہاں منٹو كى مثال مين ظفرا قبال كوموضوع بحث بناتي موئ مين يادر كهنا عابيك منثوكا" كام" تخليقي ساجيات كا برتو ہے۔ ہرفن کارکیفیت اور فنی حوالے ہے اپن تخلیقی اٹنج کی بلندی پر ہی فائز نہیں رہتا۔ اس کی تخلیقیت ائیے تخلیقی موڈ اور موضوع فن کے مطابق گھٹی بردھتی رہتی ہے۔لہذا اِس "معیاری، غیرمعیاری" کی بحث میں ظفرا قبال کی شعری معیار بندی قائم کرنا غلط تو ہے ہی۔میرے خیال میں کسی قدر' جمافت خیز' بھی ہے۔ یہاں تو مسئلہ شعر" ہے" یا" نہیں" کا ہے بلکہ جو" نہیں" ہے وہ اِس قدرمہلک انگیز ہے کہ اُس کا شعر ی سرگری کہنا ہی سب سے برا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ظفر اقبال کی شعری تجرباتی ساخت 'فیرمعیاری' اور "معیاری" میں بٹی ہوئی ہے۔ یعنی شعر بن گیا ہے یا وہ نہیں بنا۔ یا شعر بہت اچھا نکل آیا ہے یا وہ انسانی جذبات کی تحریف (Tempring) ہے۔ بالکل فیضی کی"سبہ روزہ ہزیان" کی طرح۔ شعر بن گیا تو بن گیاوگرند بننے میں کیا فدا نقد ہے۔ یہاں بیام بھی یادر کھنا جا ہے کہ ظفر صاحب اینے لسانی تجربات کو غداحیدادب میں بھی چھیواتے رہے ہیں اگر یہی لسانی انحراف ہے تو اُردومیں انورمسعوداور پنجابی میں ہمارا بابا جیرابوزری تو سب سے بڑے لسانی امام کہلا ئیں گے۔ ادب اور ادنی عمل ایک Systematical ادراک کا متقاضی ہوتا ہے۔ شعری عمل یا ادبی قرائت کے اندر اے"روحانیت" کا نام بھی دیا جاسکتا ہے۔شاعر کم معیاری سطح پر بھی اینے وجدان کے تخیلاتی سحر کی گرفت سے آزادہیں ہوتا۔ ہراعلاشاعرایی "فضا" تعمير كرتا ہے۔ پرانے Texts كى تعمير نواور بھرى ہوئى فضا ميں شاعر" اچھا" تو بن سكتا ہے بھى "بردا" نبیس کبلاسکتا۔ اعلا چیزوں اینے وجود میں تھلتی ہیں توزمانوں میں Melt ہوتی جاتی ہیں گویا اصل سے نقل کی طرف ہجرت فطری روتیہ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ظفر اقبال نے ادب کے اندر Tempring بیش کر کے بیدوی کیا ہے کہ اس کی اصل تغیر ممکن ہے۔ بدیزا اہم سوال ہے کہ کیا Jocker كَشَخْصى مرقع مين زمانون يرمحيط" فخصيت" كاخاكة تيار بوسكتا ب؟ الركبين بوجمي جائة اس من تريف كاعمل وخل كتنااور كس نوعيت كاموكايا إ ي سي طرح قبول كياجانا جا بي! ظفرا قبال کے لسانی تجربات پربات کرتے ہوئے ان کی تجرباتی شاعری کودوسطحوں پرتقبیم کرکے

82

ترازو کے دونوں حصوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور ہلتی ہوئی سوئی کی طرف نشان دہی کی جاتی ہے کرد کو بازو کے دونوں حصوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور ہلتی ہوئی سوئی کی طرف بھی تخلیقی یا علمی ترب بازا کس طرف جسک رہا ہے۔ تنقیدا پنی غیر معروضیت میں ایک سائنسی فعل ہے۔ کی بھی تخلیقی یا علمی ترب کی سائنسی معیار بندی کرتے ہوئے اس پورے نظام کے محاس و معا نب کا غیر جذباتی ہو کر اندازہ لگا جانا چاہیے۔ چوں کہ ہارے ذہن خود خاص قتم کی فرقہ وارانہ تقسیم کا شکار ہیں لہذا اپنے ''مسلک'' کی حفاظت اپنا بہتی حق ہوئے ہیں۔ ظفرا قبال کے لسانی تجربات کا Mechanism بھی دو حصوں می تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ حصہ جوابی بے ڈھنگے اشعار کی وجہ سے عماب کا شکار ہے، جب کہ دومرا حمر تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ حصہ جوابی بے ڈھنگے اشعار کی وجہ سے عماب کا شکار ہے، جب کہ دومرا حصر تقلیلی ایس تحقیل گیا ہے۔ ایک وہ حصل ما کا میاب تخلیق۔ ہمارے ناقد میں، قار کین نے ایک جھے کی ناکا می بودر ابھی رَد کردیا۔ بیا ایک جھے کی ناکا می بودر ابھی رَد کردیا۔ بیا ایک جھے کی ناکا می بودر ابھی رَد کردیا۔ بیا ایک جھے کی ناکا می بودر ابھی رَد کردیا۔ بیا ایک جھے کی ناکا می بودر آئی یا جہ کہ ہم متن میں ملمی اور سائنسی رویة و کے میاتھ اثریں اور تقیدی قرارت کو اپنے جذباتی ،گردہی اور غیر تاثر اتی جامہ یہنا کیں۔

ظفراقبال پرایک طویل باب میں طارق ہائمی صاحب نے بہت سے سوال اٹھانے کوشش کی ہے۔ عموماً ان کے سوالات پہلے سے گردش میں موجود سوالات ہی کی بازیافت ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب'' اُردوغزل۔ نئ تشکیل' میں غزل اورظفراقبال کی غزل کواخلاقی حوالے سے زیادہ دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظفراقبال کے بہت سے خوبصورت اشعار کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ ان اشعار کی روشنی میں ان کے تجربات کی عملی اہمیت کا ذکر کیا جا تا ہے:

مجھے گرا نہ کہنا زندگی ہے میں ہنتے ہنتے دُہرا ہو گیا ہوں

چلو اس مرطے پر ہی کوئی تدبیر کر ویکھیں وگرنہ شہر میں پانی تو داخل ہونے والا ہے

جو بدلا ہے مرے اندر کا موسم تو پھر سے پندہ ہو گیا ہوں ساتھ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ظفراقبال کے ہال موضوعات کا اتناسخ کے کہ گذشتہ ساٹھ سالوں میں کوئی شاعر بھی ظفراقبال کے قریب تک نہیں پھٹلتا۔اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ظفراقبال کے کلام

میں موضوعات میں بے پناہ تنوع ہے یا موضوعات اپن نوعیت میں اتنے منفرد ہیں کہ شاید پہلے اُردوتو کیا سمسی بھی زبان کے ادب میں موجود نہیں۔'' سرعام'' ہے کچھا شعار سنے:

ڈائلیں، سوٹے، مردہ باد سب سے موٹے مردہ باد راش کوٹے، مردہ باد بھاری ہوٹے، مردہ باد

نعرے مارو، اور دکھاؤ سب سے دیلے نے بیدکہا کھا جائیں جو ہمارے بھی بلے دل والے مردود

رہا کرو ہم سے کچھ دور رہتے ہو کب تک مفرور خالی ہاتھ نہیں مزدور

مین سکتے ہیں بم کی طرح اک دن میڑے جاؤ گے روڑا مچھر سب مجھ ہے

چوراہے میں بھانڈہ کھوڑ جا کر اُس کی ہانڈی توڑ کالی اینٹیں، کالے روڑ

کیسی امانت، کس کا راز مجھے نہیں کچھ بھی درکار گورے گورے یاؤں تلے

مندرجہ بالا اشعار میں موضوعات کا تنوع ہے، نئی لفظیات ہے اور اُسلوب کا نہایت منفرد
انداز .....موضوعات کے حوالے منتوع کہتے ہوئے ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ موضوع کیا ہوتا
ہے۔ادب کے اندرموضوع، وہ موضوع نہیں ہوتا جو وہ خام حالت میں معروضی سطح پر بڑا ہوتا ہے۔ ہر
حالت (Situation) اپنے Framework میں فاص کیفیات سے گذرتی ہے، تب وہ موضوع
کی سیاٹ سطے سے او پر اٹھ کے ادبی موضوع میں فطلق ہے۔ادب میں واخل ہونے کے بعد کوئی موضوع اپنی اپنے سیاٹ کیا ہونے کے بعد کوئی موضوع اپنی اپنی سیاٹ موجود تھا۔ گویا شعری موضوع اپنی اپنی اس بیلے موجود تھا۔ گویا شعری موضوع اپنی انتخاب خود کرتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے اپنی سیاٹ حالت سے الگ ہوتا ہے اور شاعر کے وجد انی انتخاب خود کرتا ہے وہ خود ہی ہیئت پیندوں نے اپنی سیاٹ حالت سے الگ ہوتا ہے اور شاعر کے وجد انی اردہ پی کے مید خیال ہوتا کہا تھا یعنی فن پارہ اپنی موضوعاتی وروبست میں اس قدر گذرہ اموتا ہے کہ ایسے گئا ہے کہ بید خیال Poetic Fabrication کے بغیرا پنا شیرازہ کھول دے گا اور وجود نام کی چیز ہے بھی نا آشنا ہوجائے گا۔ میر درد کا ایک شعر ہے:

جاں باز اور بھی ہیں پر اے ابروانِ یار میری طرح نہ تھہرے کوئی روبروئے تع یہ خیال اپنی خام حالت میں ہمت اور حوصلہ مندیٰ کی کیفیت ہے۔ تلوار کے روبرو کھنزنے کا احساسِ تفاخر ..... بیتلوار اور بھی اہم ہو جاتی ہے جب بیاس شخص کے ہدف کی تکمیل کر رہی ہو جوس نے والے کے لیے سب سے محبوب ہے۔ لیعنی:

ع میں جتنا تھینچتا ہوں اور کھنچتا جائے ہے جھے سے

خام حالت میں بیخیال یا موضوع این محبوب/ ہدف کے لیے تکیفیں برداشت کرنے کوا حاط کرتا ہے۔جذبے کی شدت نے شعری روایت اور تکنیکی حدود کے ساتھ اس کی مذکورہ شکل بنا دی۔عام روزانہ دہرائے جانے والوں جملوں کی Formation ادب کے اندریکسرمختلف ہوجاتی ہے۔ مجید امجد کی نظم میں" یہ نونمبری بس کب آئے گئ "محض بیانیہ (Straight) لائن نہیں بلکہ نظم کے Content ہے جڑی ہوئی وہ آ و افسوں ہے جو قاری کو جھے ہے گہرااحساس منتقل کرنے کے بعد فوری طور پر Relax كرنے كى صلاحيت بھى ركھتى ہے۔ظفرا قبال كے ہاں موضوع كى خام حالت اوراد في حالت ميں كوئى فرق نہیں ہے۔وہ ادب کے اندر موضوعات کے تنوع (Variety) کے لیے جذیے کی ..... یا ادب کی میکانیاتی مجوریوں کاخیال نہیں کرتے۔او پر مذکورہ شعروں میں جملوں کے Straight یا کے سطحی بیانیہ کوئی پیش کردیا گیاہے۔ یہاں یہ یادر ہے کہ معروں میں Statement بیانہ شاعری کی ایک قتم ہے جس میں جذبے کی کیفی حالت کو بیانہ انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ مگرشاعری میں خیال کی قوت کا Stright ہونے کامطلب ہے کہ جذبہ خام حالت میں ہی موجود ہے أے شعری إظهار کی بھٹی ہے نہیں گزارا گیا۔ دوسر کے لفظوں میں موضوع کی خام حالت کو ہی ادب بنانے کی کوشش کی گئی ہے

فعلن فعلن چاردفعہ میں)ان دوشعروں میں (جو میں نے بنائے ہیں)Straight(بیانات ہیں۔ایک بچرکی پینگیں ہاتھ میں لے کر بھاگ رہاہے جب کہ دوسری جگہ موہ رفته رفته کم ہور ہاہے۔ان میں کئی پٹنگ ،موم کے ساتھ شعلے کاختم ہونا وغیرہ موضوعاتی متنوع شکلیں ہیں مگر بدوزن میں ہونے کے باوجودائی خام حالت میں کھڑی ہیں، شعری لبادہ نہیں پہن سکیں۔ظفرا قبال ایناشعارین (جو پہلے کوڈ ہوئے) مندرجہذیل Straight موضوعات بیان کے ہیں:

نعره مارتے ہوئے ثابت کردوکہ ڈائلیں سوٹے مردہ باد ہیں۔

اككسب د بلے نے كہا كدسب موثا مخص مرده باد۔

جوہمارےراش کوئے کھاجاتے ہیں وہ مردہ باد۔

المكادلون والعمردود بين اور بھارى بوئے والعمرده باد۔

ہم سے دوررہوہم بم کی طرح بھٹ سکتے ہیں۔

ایک دن تو پکڑے جاؤگے آخرکب تک مفروررہوگے۔

المردورول کے ہاتھ میں روڑے پھر ہیں، خالی ہاتھ تو نہیں۔

چوراہے میں بھانڈہ بھوڑ، سامانتیں اور راز کیا چیزیں ہیں۔

مجھے بچھیں جا ہے، جا اُس کی ہانڈی توڑ۔

الرے گورے یا وَں کے نیچے کالی اینش اور کالے روڑ تے ہیں۔

ان میں ندکورہ اشعار کو کسی حد تک نحوی ترتیب ہی دی ہے۔اگر آپ''سرعام'' کی ایک اور غزل کد تربیہ میں مدید کے ایک اور غزل کد تربیہ میں مدید کے ایک اور غزل

س كيس تواس ميس اس كى بھى ضرورت نبيس بردتى :

جاگیروں والے تھوہ زندہ باد تقریروں والے تھوہ متوکل زندہ باد تقوہ سبخواب ہمارے ہیں تعبیروں والے تھوہ میں متوکل ہوا ہے تھوہ میں تعبیروں والے تھوہ ہم آلے بھولے ٹھیک تہیروں والے تھوہ میں تعبیروں والے تھوہ حق مانگنا جرم نہیں تعزیروں والے تھوہ میں تعزیروں والے تھوہ

تاریکی اپی ذات تنویروں والے تھوہ گر شکر بھلا، ظفر اللہ تھوہ الجیروں والے تھوہ

غزل کے اندرروای تصورات کی اتنی Repetition تھی کہ مض اس تکرار معانی ہے ہٹنے کوہی شاعری مجھ لیا گیا۔ اوب کی شعریات (Poetics) اور غیراو بی تصور معانی میں بہت فرق ہوتا ہے بلکہ شاعری مجھ لیا گیا۔ اوب کی شعریات (عرب کے شعریات دوسرے کے مخالف سمت رواں ہوتے ہیں تو بے جاند ہو گا۔ اوب کی شعریات وجدانی ولائل کا حاصل ہوتی ہے جب کہ غیراو بی تصورات کو معروضی تجریات اور

Analytical مزاج کے مطابق ہی درست سمجھا جاسکتا ہے، ورنہ وہ نتائج میں غلط قرار پائیں گے۔اگر Analytical مزاج کے مطابق ہی درست سمجھا جاسکتا ہے کہ ادبی شعریات Spiritual Logic کے ساتھ اپنا ہے کہ ادبی شعریات ہوتا ہے۔ گویاس کی جم مزید وضاحت میں ازیں تو کہا جاسکتا ہے کہ ادبی تیش کو تیز کرنے تک ہوتا ہے۔ گویاس کی قضیہ تیار کرتی ہے۔ اس قضیہ کا منطق اثبات فقط احساس کی تبیش کو تیز کرنے تک ہوتا ہے۔ گویاس کی قضیہ تیار کرتی ہے۔ سے دوسری کیفیت میں نئے تجربات کی آمیزش سے تعییر مختلف اوقات اور اشخاص میں مختلف ہو جاتی ہے۔ ادبی شعریات ہوا کی طرح اپنی منطق تیار کرتی ہے۔ نئے احساس کی دھند بنانے میں کا میاب ہوجاتی ہے۔ ادبی شعریات ہوا کی طرح اپنی منطق تیار کرتی ہے۔ جو صرف اپنے اثبات کا احساس دیت ہے مگر نظر آنے کی خواہش پر مایوس کردیتی ہے۔

اد بی موضوع اصل میں ای قیاس کاعمل ہے۔ بید وجدانی عمل دراصل اپنے اظہار کا ذریعہ بھی خود منتخب کرتا ہے۔ ایسے موضوعات اپنے ساتھ ہی تخلیقیت بھی لاتے ہیں جواشیا کو دکھانے کے بجائے اُن کو محسوس کروانے پرزیادہ زوردی ہیں۔ ایسے تصورات بنائے نہیں جاتے ، بن کے نکلتے ہیں۔

ظفرا قبال نے ادبی موضوع کو محض معروضی حقائق کابیان مجھ لیا اورائی نے لیے "دوائیاں" اورائی کے لیے "بریزئیر" لانے کی خواہش کا اظہار کرنے میں شاعری جیسی نہایت مشکل اور مقدی صنف کو مرک کا اسٹیج بنا دیا۔ جیسے بچھ اشخاص سٹیج پر شدت کے ساتھ رونے کا مقابلہ کرنے بیٹھے ہوں اور لوگ اس عمل سے "مخطوظ" ہو رہے ہوں۔ کوئی بڑا ادب جذبے یا احساس کی Spiritual قیای حالت کی ساتی حالت کی Filtrization کے بغیر ادب نہیں کہلایا جا سکتا۔ ظفر اقبال کی لسانی تشکیلات محض (Play) تک محدود ہیں، وہ ادبی موضوع کی خام حالت اور وجدانی حالت میں فرق نہیں کرسکے۔

شاعری میں استعال ہونے والے الفاظ کو بھی ان کی خام حالت اور وجد انی حالت میں تقیم کیا جا سکتا ہے۔ لفظ کی ادبی حالت اور ترسیلی (Comunicative) حالت میں نمایاں فرق ان کا استعاراتی سکتا ہے۔ لفظ کی ادبی حالت استعال ہے۔ ترسیلی لفظ جتنا اکہرا اور یک سطحی ہوگا وہ اپنے مدتا کے زیادہ قریب ہوگا جب کہ یکی خوبی ادبی لفظ کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ لفظ کا ادبی استعال اپنی Figuration میں بیک وقت کی محت کے جمعیائے رکھے ہوتا ہے اگر وہ اپنے کے سطحی حقت کے جس میں بیک وقت کی حقی کے ترجی کے بہت کے جس کے انسان کی عمل بیک وقت کی حقی کے استعال اپنی میں بیک وقت کی حقی کے استعال اپنی کے حقی ہوتا ہے اگر وہ اپنے کے سطحی حقی کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کو جھیائے کر کھے ہوتا ہے اگر وہ اپنے کے سطحی حقی کے بہت کے بہ

تصور معنی میں بھی فرق یا تاجا تا ہے۔

ہرلفظ اپ ساتھ زبان کے اندرایک ثقافی عررکھتا ہے۔ایک لفظ، سوسیر کے الفاظ میں، ایک نشان (Sign) ہے، جس میں معنی نما اور تصور معنی کی باہمی من مانی تشکیل ہے معنی خیزی کاعمل ہوتا ہے۔ شاعری میں استعال ہونے والے الفاظ اصل میں ثقافی سطح پر کھڑ ہے احساسات، تج بات اور ثقافی موضوعات کی ایک نی تشکیل کا نام ہے۔ایک لفظ یا ایک جملہ ہمیں وہ کچھ بتا تا ہے جواس ہے ہمیں محسوں ہوتا ہے ہے۔ای چز کا نام شاعری ہے۔ ایسالفظ جس میں کوئی جان ہی نہیں، ہم کیے اس کی بیچان کر لیتے ہیں؟ لفظوں سے وابسۃ تہذ بی گہرائی سے اس کے معنی کا بین؟ کیے اس کی ثقافی تشکیل کا کھوج لگا لیتے ہیں؟ لفظوں سے وابسۃ تہذ بی گہرائی سے اس کے معنی کا اندازہ ہوتا ہے۔شاعری کسی لفظ کو پیدا یا زندہ نہیں کرتی، بلکہ وہ الفاظ کی ثقافتی یا تہذ بی تاریخ کو ہی زندہ کرتی ہوتا ہے۔شاعری کسی لفظ کو پیدا یا زندہ نہیں کرتی، بلکہ وہ الفاظ کی ثقافتی تشکیل کا معروضی کرتی ہیں بھی میسر نہیں، ایسے الفاظ شاعری میں اپ کسی کہ اس کی ثقافتی تشکیل کا معروضی شوت اب کہیں کہ اس کی ثقافتی تشکیل کا معروضی اس تہذیب کی ابنائیت کیے عطا کریں جوصد یوں سے اب موجود ہی نہیں۔ زبان کے ساتھ جذبات کی وری تہذیب بڑی ہوتی ہے۔ ایک لفظ جو بولا ہی نہیں جا رہا، وہ جذبات کے زم اور گداز بھرے اسلامات کو کیے موس کرواسکتا ہے؟

ظفراقبال کے حوالے ہے کہا جارہا ہے کہ انہوں نے اُردو کے "خوابیدہ الفاظ" کو دالیں لانے میں اہم کر دارادا کیا ہے۔ وہ لفظوں کے تہذی استعال ہے آگاہ ہیں۔لفظ صرف ثقافتی تاریخ کا نشان میں اہم کر دارادا کیا ہے۔ وہ لفظوں کے تہذی استعال ہے آگاہ ہیں۔لفظ صرف ثقافتی تاریخ کا نشان ہے جس کے جلنے ہے وہ تمام Traces چک اٹھتے ہیں جو کسی ساج نے اس سے من مانے ہے جس کے جلنے ہے وہ تمام Traces چک اٹھتے ہیں جو کسی ساج نے اس سے من مانے

(Arbitrary) اندازے دابسة كرديے ہيں۔ايك لفظ كے معنى صرف اى زبان كى ساختيات ميں جگہ یاتے ہیں جس زبان نے اے ، اُس ہے وابستہ معنی عطا کیے ہیں ۔ سوسئیر نے کہا تھا کہ زبان کا مطالعہ صرف يك زماني تطحير بموسكتا ٢- يعنى:

اليالفاظ جوايي حالتين (معنى كے تناظر ميں ) بدلتے رہے ہيں ،اور

ایسےالفاظ جواپی عمکمل کر کے نئے پیرول میں جگہ نبیں یا سکے۔

زبان کی بکے زمانی حالت دونوں طرح کے الفاظ کومن وعن قبول نہیں کرتی۔وہ لفظ جوا بک زمانے میں کوئی اور معنی رکھتا ہواور دوسرے زمانے میں اُس کے معنی میں قدرے مختلف تبدیلی واقع ہو چکی ہو، بھی دونوں معنی ملا کرتصورِ معنی (Signified) نبیں پیدا کرسکتا۔ اُس کے Context میں وہی معنی ہوں کے جوأس میک زمانی پیرول میں جگہ یارہے ہیں۔ گویا اُس سے وابسة تصویر معنی میں اُس احساسات کی آنج دیمی یامسوں کی جاسکتی ہے جواس کے تناظر میں موجود ثقافت کا حصہ ہے۔

اليالفاظ جوكى زمانے كى ثقافى تشكيل كے نمائندہ ہوتے تھے اب اس ليے مرے محسوس ہوتے ہیں کہان سے وابسة تصورِ معنی کا تناظر نی ثقافت میں موجود نہیں۔اس کیے وہ ان احساسات وجذبات کی تروی و تبادلہ میں ناکام ہیں جوالفاظ کی ساجی عمل کے دوران اپنے ساتھ وابستہ کرتے جاتے ہیں۔ظفر ا قبال نے شاید پرانے لفظوں کی بازیافت سے یہ مجھ لیا کہ وہ نی شعری ڈکشنری مرتب کر رہے ہیں حالاں کے شعروں میں تازگی لفظوں کی تبدیلی یا محض مضمون کے نئے بن سے نبیں آتی ۔ شعر کی روح وہ خونِ جگرمانگتی ہے جوشاع بعض اوقات اپن زندگی کی لاگت اداکر کے کشید کرتا ہے۔

"شعريس منيس تاز گي محض تازه مضمون باند صف سے نبيس آتى بلك شعرى سارى جزئيات اور پوراماحول اس کی سامان رسائی کرتا ہے اور جس کے کچھاطراف ایسے بھی ہیں جن کی تعریف ممکن بی نبیس ہے کہ مض اشاروں ، کنایوں میں بی اس کی کمی قدر دنشاند ہی کی جائتی ہے۔مثلاً میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ وہ لازی طور پر ایک طلسم ہے جوشعر کوشعر بناتا ہے اور اگر وہ طلسم شعر کے اندر موجود نہ ہوتو لا کھجتن کرنے سے بھی شعر ، شعر نہیں بنآاور کہیں نہیں ایک آ دھ کر ضرور رہ جاتی ہے۔لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو شعر میں طلسم ارزانی کر یکتے ہیں۔"

ظفرا قبال ای چکر میں "طلسم" بنانے لگ گئے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لفظوں کی کھیت کرنے لگے۔

شاعری چوں کہ صرف انہی الفاظ کوتازہ واردات میں پیش کرنے کا نام ہے جوائی جذباتی وابستگی میں اس ثقافت میں کھڑے ہوں جس کی نمائندہ وہ زبان ہے جس میں شاعر لکھ رہا ہے۔ لہذا ایسالفظ کیسے معنی یا احساس پیدا کرسکتا ہے جوایئے تناظر میں بھی جگہیں یارہا۔

مثال کے طور پر چنداشعار دیکھیے:

کسی دن تو بغل گیرائے گا کسی دن آپ بھی اجھائے گا سو، کب تک رجشیں بیجائے گا جوابا آپ بھی ویبائے گا

کہاں تک مفت رسوائے گا
سجمی تعریف کرتے ہیں ہماری
سجمی تو سیجے گا منصفی بھی
ظفر،جیباسلوک اُس نے کیا ہے

گیرائے، رسوائے، اچھائے، بیجائے اور ویبائے جیے الفاظ کی ثقافتی جڑت نہیں بلکہ مصنوی تفکیل ہے جوائے تجرباتی احساسات ہے محروم، غیر تہذیبی سطح پر کھڑے ہیں۔

اس طرح کا تجربه لفظ کی تهذیبی عمراور شعری عمل کی Defamiliarization ہے نا آشنائی کا ثبوت ہے۔ اور تو اور بعض لفظوں کے ساتھ الف لگا کر زبان کے من مانے (Arbitrary) ثقافتی رشتوں کوخود ساختہ (Self-created) رشتوں میں منتقل کرنے کی کوشش میں بی ثبوت دیا گیا کہ وہ زبان کی محصوب دیا گیا کہ وہ زبان کی ترسیلی (Communicative Form)

ہے بھی نابلد ہیں۔

میں دور ہے جھپ کرد کھتا تھا پھرا پہاڑ نکے رہیا تھا بجلی ادرخت سا اگیا تھا خوشب اجراغ بچھ گیا تھا

سورج دریا میں گر رہیا تھا پیروں پہہوئی تھی برف باری بادل اساہ سرزمیں ب افراتفری مجی ہوئی تھی

بھر، سیا، درخت اور جراغ کے بعد اور پہلے الف کا استعال کون سے لسانی ورثے کی بازیافت ہے؟ کس طرح کی جذباتی کیفیات کی عکاس ہے؟ کون کی گداز بھری روایات کا بیان ہے؟ گویاز بان کی دروبست سے ممل طور پر عاری لسانی عمل ہے۔ ظفر اقبال کی حال ہی میں شائع ہونے والی چند غزلوں کے

اشعارديكهي

م کی توکر ورساد مال اُس کی خبر ورساد مال

وویا ہے گھر ورساد مال بادل کے ہی ساتھ آئے گ ساتھ خوشیال لائے گا، ہے کا رہو روتے روتے گائے گا، بے تارہو خود ہی وہ آ جائے گا، بے سورہو رو رہا ہے اپنا رون ہی ظفر

بے مثال مون بولے جھے سارا سال مون بولے جھے

نال نال مون بولے جھے گنگ ہے ہر ایک شے ظفر

در ہلایا ہے یا چھلی راتے

کوئی آیا ہے یا چھلی راتے

راست جبتو میں کھا برگ کی خواب رفو میں تھا پرگٹ

رنگ ایا لہو میں تھا پرگٹ پھیاتا جا رہا ہے رقم ظفر

وہ آئے یا نہ آئے بیٹھا چھٹے رہیں ویے ہی منہ بھلائے بیٹھا چھٹے رہیں اینا دیا جلائے بیٹا چھٹے رہیں ناراض ہو کے جلیے وہ چل دیا ظفر

كرے جو گھر آ كے بھى ظفر وہ اگر مگر تو مچھی شوں کر شو

ایک لفظ کی زبان کے اندررائی برابر بھی تہذیبی جڑت نہیں۔وہ وہاں پیدا ہو کے اس زبان کے شعرى عمل (جوعام زبان كے اجنبيانے كاعمل م) كا حصه كيم بن سكتا ہے۔ ذرا ملاحظه يجيع، او پر مذكوره الفاظ كيے ائى جذباتى كيفيات كو پيدا كررہ بيں۔ اگر مندجہ ذيل الفاظ كى زبان كا حصہ بول تو كيا بم ان کے جذباتی تناظرات کو جانے بغیران کواس زبان میں جگہدے سکتے ہیں جس کا پیرول (Parole) ان كو بحضے تك سے قاصر ہے۔مثلاً چھبڑ نار،سلاكوتا، ڈاوان ڈولا وغیرہ ..... كياان فرضي الفاظ كواً ردوشاعرى میں فٹ کردیا جائے؟ تو پر گٹ، چھے رہیں، پچھی شول کرشو، درساد مال، بے ی رہود غیرہ کا استعال اسانی تجربه بيازبان كے شعرى عمل سے ناوا تفیت؟

ہاں ایسے الفاظ ضرور شعری عمل کا حصر بنائے جاتے ہیں یابن جاتے ہیں جو خیال کی خام حالت میں موجود ہوتے ہیں مرشعری سطیراوپر معلوم ہوتے ہیں۔ایسے الفاظ اپنی پوری نقافی عمرد کھتے ہیں۔ اُن کا استعال ایک عرصے سے تہذیبی سرگری کے طور پراس زبان میں موجود ہوتا ہے جس میں شعر تخلیق کیا جاربا ہے۔ ہاں البتہ أس لفظ كى وہ حالت جوعام استعال ميں موجود ہوتى ہے شعر كى نزاكت كے قابل نہ

ہو کئے کی وجہ سے شعر کا حتہ نہیں بنائی جاتی۔ بڑا شاعرا سے ہی الفاظ کی فتیج حالتوں کا شاعرانہ ادراک کر کے ان کو حیران کن شعری نزاکت عطا کر دیتا ہے بعنی جولفظ جھوا اُسے زندگی دے دی۔ ایسانہیں ہوتا کہ لفظ کہیں موجود ہی نہ ہوا س کو'' زندگیاں'' عطاکی جارہی ہوں۔ میر کا ایک شعرد یکھیے:

ول پھوڑا سا جو پکتا رہا ساری رات میر تو صبح تک تو ہاتھ لگایا نہ جائے گا

يهال چوڑ الفظ بہت فتیج اور غیرشعری لفظ ہے، یعنی اس میں گداز اور إحساسات کے اعتبارے وہ خوبصورتی نہیں جو" آبلہ "میں ہے۔ گرمیر نے اس کی تمام تر قباحت کے باوجود عام تجربے کوشعری تجرب بنا کر پیش کردیا۔ مگر شرط وہی کہ وہ لفظ زبان کے اندر کسی نہ کسی حالت میں اپنااحساس کروار ہا ہو، اُس کے ساتھ تہذیب کاعمل وابستہ ہو۔ای لیے توایک زبان کے تمام الفاظ دوسری زبان میں آتے ہی ہے معنی ہو جاتے ہیں۔ بعض زبانوں کے الفاظ اپنی زبان Span کیار کرے دوسری زبان میں چلے جاتے ہیں، مگر اُن کی اپنائیت (احساسات، تجربات اورجذبات منتقل ہونے کاعرصہ) کوایک ثقافتی عمل در پیش ہوتا ہے۔ أردو ميں بعض علاقائي زبانوں كے الفاظ ميں كيوں لطف ديتے ہيں، اس ليے كه أردو ميں ان كي عمر نه ہونے کے باوجوداُن کی ثقافی تشکیل اور تصورِ معنی (Signified) کارشتہ کی علاقائی زبان کے بولنے والے یا بھے استے والے کے پاس پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ لہذاوہ اُردومیں اس لفظ کی اجنبیت کے باجود أے اپنائیت کے ساتھ قبول کر کے اُس کے ساتھ وابستہ معنی کی Decoding کر لیتا ہے۔ اب اگر ا کے پنجابی، اُردوسپیکنگ کولا طبی زبانوں کے الفاظ سے سامنا کرنا پڑجائے تو وہ ان الفاظ کی نہ صرف معنویت ہے محروم ہوگا بلکہ جملوں کی ساری خوبصورتی کوبھی ضائع کردے گا۔ بیبری جران کن بات ہے کے ظفر اقبال نے ایسی لفظوں کی ثقافی Coding کرنے کی کوشش کی ہے جن کا وجود ( Signifier and Signified) زبان کی Syntagmatic Form کے اندر موجود ہی نہیں لینی زبان کی ثقافتی سرگری اس مصوری یاصوتی اجنبیت کا اعلان کررہی ہے گرجمیں شاعر ندصرف اُس صوابست معنی Poetic Defamiliarization کاادراک کروارہا ہے بلکہ اُس لفظ کی سب سے اعلاقی سرگری بھی دکھارہا ہے۔ بیظفرا قبال صاحب کا کمال ہے اور اُس سے بردا کمال اُن صاحبانِ علم وادب کا ہے جو ان لفظوں کی تامانوسیت میں سے شعری" طاقت" کی انتہا نکال رہے ہیں۔اگرابیا ہی ہے تو میرے "بنائے" اِس شعری معنویت نکالنے میں کیا ہرت ہے:

یہاں''چرگدے'' آنبوؤں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پیلفظ بھوٹانی زبان میں رائج ہے تو کیا اُردو کی ثقافتی بنت اسے محض اُردو میں پیش کردینے سے ممل جائے گی۔ یہاں ربجی خیال رہے کہ لفظ براو راست شعری اظہار کا حقعہ بن رہا ہے حالاں کہ الفاظ ہمیشہ اُس زبان کی خیال رہے کہ لفظ براو راست شعری اظہار کا حقعہ بن رہا ہے حالاں کہ الفاظ ہمیشہ اُس زبان کی کے Defamiliarization ہوتے ہیں جو پہلے ثقافت میں موجود ہو۔

ظفرا قبال کے ہاں شعر کے موضوعاتی دائرۂ کار پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔اوّل تو ظفراقبال کے ہاں اسانی توڑ پھوڑ ہی مقصدِ او لیس نظر آتا ہے، جس کے لیے وہ لفظوں کا انتخاب، منفرد قافیے ادر ردیفیں لاتے ہیں۔ دوم، وہ عموماً اپنے اشعار کی موضوعاتی فضامیں ایسی صورت حال (Situation) پین کرتے ہیں جومضکہ خیز ہوتی ہے۔مزاحیہ شاعری اور سنجیدہ شاعری کی شعریات میں فرق ہوتا ہے۔ مزاحیہ کلام ایی Situation کو تخلیق کرتا ہے جس میں زندگی میں سرگر م مل کرداروں کوغیرروای تقور حیات دیاجا تا ہے۔قاری پہلے اس غیرروایی Situation سے لطف اندوز ہوتا ہے،غور کرنے یااں پوری Situation کی تعبیر میں ایک سنجیدہ نکتہ بھی موجود ہوتا ہے۔عام قاری اس تکتے تک رسائی نہیں كرتا- چول كدمزاحيه شاعر كے بال مزاح اور سجيدہ مقصد دونوں ہى اہم ہوتے ہيں لہذا وہ پہلے مل كى کامیابی بھی اپے شعری عمل کی کامیابی تصور کرتا ہے اگر اس کے دوسرے مقصد تک رسائی کرے توبیان کی دوسری کامیابی کہلائے گی۔اصل میں پیلطف اندوزی اور سنجیدگی ایک کاغذ کے دوصفوں کی طرح ہوتے ہیں جوآپی میں انٹرلنگ نہیں بلکہ الگ الگ سطح پر موجودر ہے ہیں۔ای لیے مزاحیہ شاعری کے یہ دونوں تاثر بحر پورانداز میں قائم رہتے ہیں۔ ہم ہنس بھی سکتے ہیں، اِی ہننے کے مل میں رونے کا مزاجی لے سکتے ہیں۔ جب کہ سجیدہ شاعری کی تخلیقی شعریات میں لطف اندوزی روایت کی تحریف ہے نہیں جنم لیتی بلکه بیاطف چیزوں کی مجیرتی "اور المجیلیاتی" فضا کا تخلیقی عمل ہوتا ہے۔ ادب کی ادبی سجیدگی میں مزاحیہ توڑ پھوڑ ایک غیراد بی عمل قرار پاتا ہے۔ مزاح عموماً Situation سے بنتی ہے یا اُن جملوں یا کے استعال سے جومفتکہ خیز مناظر کی تشکیل میں معاون ہوتے ہیں۔

ظفرا قبال کے پچھاشعار ملاحظہ کیجیے جوان کی کتاب "مرعام" سے منتخب ہیں:

وہی کنائے معنی خیز وہی اشارے رشوت خور

بس کا مرابی رہنے دے میرے پیارے رشوت خور

گڑے ہوئے ہمیشہ کے میرے پیارے رشوت خور

گرے ہوئے ہمیشہ کے طفر کام سنوارے رشوت خور

بیجے بی آتا ہے صفائی کرنے والا ہو گا کوئی اور دہائی کرنے والا لیکھیے ہما ہے بسیائی کرنے والا

بیسہ مانگتا ہے دھلوائی کرنے والا بیرتو ہمیشہ اندر ہی بھیجا کرتے ہیں آ گے بڑھنے کی نیت کر کے ہی اکثر

ياني چھترول رہتی ہے آدھی چھترول کرتی ہے یہ دورہ کا دورہ ليخ بى رہے فى الحال

تھوڑی تھوڑی کھائی روٹی

آدهی رات منگائی رونی جان گئے، پیچان گئے ہم جس نے جہاں چھیائی روثی کاغذ کو اُس نے فینچی ہے۔ کاٹا، اور بنائی روثی کتنی در پینگ بنا کر ہم نے آج اُڑائی روتی

ان اشعار میں Situation اور الفاظ باہم مل کر یوری فضامضحکہ خیز بنارے ہیں۔ چھترول، رشوت خور، کاغذ کی روٹی اور دھلوائی، پسیائی کرنے والا۔جس چیز کی تصویر دکھا رہے ہیں وہ جذبے کی تشكيل نبيس كرتيس، "سرعام" ميس بى بھائى، ۋكىت، چەھەدەر دەرون پەرە تھوە، شاە، مردە بادوغيرەردىيى بی پورے شعر کی Situation یا میجری کو کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ پہلی بات توبیہ ہے کہ اتنے تھے لفظ شاعری بھی قیول نہیں کرتی۔ ہاں قبول کروانا ایک علاحدہ عمل ہے۔شاعری میں ان تمام لفظوں کی Decoding کی جاتی ہے جوانی Coding میں ایک پرت کے ساتھ بولے جارہے ہوں۔ مذکورہ اشعار یک سطحی" صورت حال" کے عکاس ہیں۔الی شاعری سیاٹ اور پھیکا تاثر دیتی ہے۔وجہوبی ہے كران لفظول مين اور پرشعر مين موجود يوري فضا ك Poetic Decoding نبيس كي كئي-

شميم حفى نے اينے ايك مضمون "غزل كاسواليدنشان" ميں ايسے بى شعرى تجربات كوحقيقت كى جذباتی سطح ینقل قراردیا ہے جوحقیقت کا" کیری کیج" بن کے رہ جاتی ہے۔حقیقت سے مراد ہے جذبول كى روح مين اترنے كى صلاحيت .....

"اگرتبدیلی کی راه اندرے ہموارنبیں ہوتی توبیسارا تماشات طی اور بے معنی ہوگا۔فراق صاحب کی گڑ برد،ظفر اقبال کی اینٹی غزل اورٹیڈی غزل،غزل کی پیروڈیز ہیں۔اور بيروۋيزاد يى تاريخ كے كى دور ميں قائم بالذات روايت نبيب بن عتى - برنقل اصل كى بی جاج ہوتی ہے۔ چناں چہاس می ہرکوشش بھی درحقیقت ایک طرح کا پابنداظہار ہے، اپنے محر کے کے اوصاف اور امتیازات کی قیدی۔ ایسے تمام تجرب ناکام اس لیے ہوئے کہ ان میں تبدیلی محض فریب نظرتھی۔ ان پیروڈیز میں اگر ایک بھی ایسا شعر میل سکے جوغز ل کی مرقبہ روایت کے کسی نہ کسی رخ سے مربوط نہ ہوتو اس کی حیثیت ایک اطلاع کے ہوگ۔''

(شيم حنى: خيال كي مسافت، شهرزاد كرا چي،٢٠٠٣، صغيره)

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا اوب کے اندرنی بات کرنا یا کسی ہوئی بات پر بات کرنا جرم ے؟ تواس كا جواب بالكل سيدها سا بے كنہيں .....جس طرح ظفرصاحب نے اپنى بات كى بائ طرح! سقفي كى جهات كومركز گفتگولانا بھى كوئى جرم نہيں۔ظفرا قبال ہمارے ادبى سرمائے كااياناياب گوہرے جس نے بندھے بندھائے نظام کو تبول کرنے کے بجائے اپناالگ تشخص بنانے کور جے دی۔ ظفرا قبال ان ہزاروں نام نہاداد باہے بہت آگے ہے جنہوں نے ادب کے جے ہوئے کیجر میں بھاری پھر پھنے کی بھی سعی نہیں کی ہے۔ظفرا قبال سلسل ادبی منظرنا ہے میں مشمول مباحث کاحقہ بنارہاہ۔ ظفرا قبال سے اختلاف اصل میں ان کی روح کے عین مطابق ہے۔ نظے سوال اور ان کے نظے جواب فل ادب اوراد بی عمل کے بڑھاوے کا باعث بنتے ہیں۔ظفر اقبال کا تجربہ ناکام رہے کے باوجود أردوادب خصوصاغزل میں نے مباحث کوجنم دینے کا باعث بنا ہے۔ مگران مباحث کا زُخ ذاتیات یا محض اپنے آپ Poineer بنانے کی حد تک نہیں ہونا جائے۔ میرے خیال میں اُردو میں نے مباحث کے دروا كرنے سے پہلے يہال پرموجود"اد بي مولويت" كى حوصل شكنى كرنى جاہے جو في سوالات كوتبولنے كے مل سے بہرہ لوگوں کے ٹولے کی شکل میں موجود ہے۔"ادبی گروہوں" کے نام پرادبی جہالت کو پروان پڑھایا جارہا ہے۔ بیگروہ مخصوص "عقیدول" کوجنم دے رہے ہیں۔ ہمیں ڈرے کداد فی مارکسیت یا کسی اولی نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی ہمارا'' روحانی وارنٹ'' نہ جاری ہوجائے۔''اد بی عقیدے'' کے نام پر ہونے والی جہالت کواد بی دفاع کے نام پر جاری رکھا جار ہاہے۔ادب دفاع" روتیہ ہوتا ہے۔ظفرا قبال ہماراا ٹائٹہ ہے جس نے بت کد مكمل اور نامكمل مين تقسيم موسكتا بي " فد بي قطعيت " كا حامل نبين!

Secure of the first of annies and a

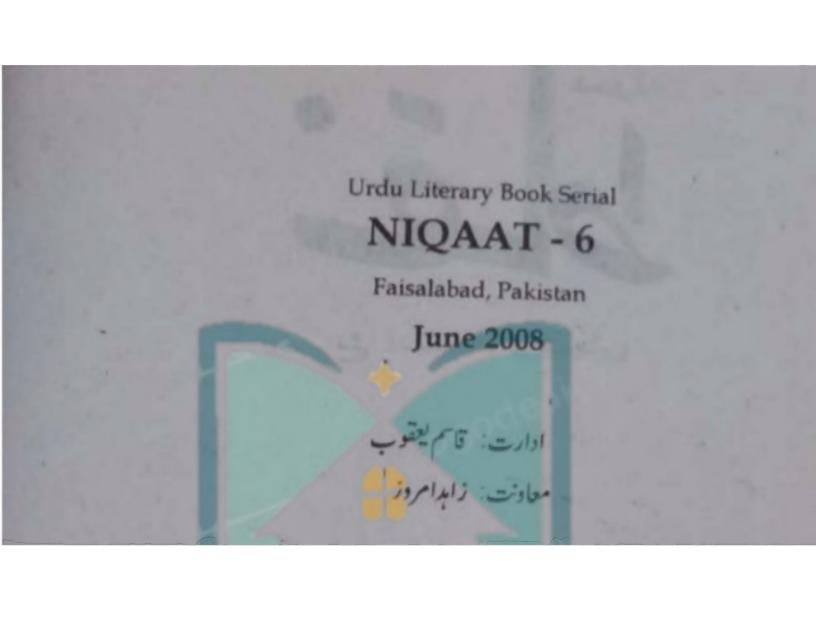